## 34)

## جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں فناہو تاہے وہی زندگی یا تاہے ( فرمودہ20ستبر1946ء)

تشہد، تعوّذ اور سورہُ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

"مومن اور کافر میں بہت بڑا فرق ہونا چاہئے۔ سچے مومن کو دوسروں سے یہ امتیاز ہوتا ہے کہ وہ آئکھیں کھول کر چاتا ہے۔ اِس میں شبہ نہیں کہ دنیوی لحاظ سے بعض غیر مومن بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر کامل نہیں ہوتی کیونکہ وہ روحانی علم سے محروم ہوتے ہیں۔ علم تعبیر روکیا میں آئکھ کے نہ ہونے سے مراد علم کانہ ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی دائیں آئکھ خراب ہے تواس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس کی دینی حالت خراب ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کی دینوی پہلوپہلے ہے۔ اس کے دنیوی حالت خراب ہے۔ اِن دونوں پہلووک میں سے دنیا کے لحاظ سے دنیوی پہلوپہلے ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے یہ دعا محمل کی دنیا کو پہلے رکھا ہے اور دین کو بعد میں۔ دین کو اِس لئے بعد میں رکھا کہ دنیا دین کے لئے بطور دنیا کو پہلے رکھا ہے اور دین کو بعد میں۔ دین کو اِس لئے بعد میں رکھا کہ دنیا دین کے لئے بطور میر شمی پر چڑھنے کے بعد ہی ہم منزلِ مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہت سے دنیوی علوم سیر شمی ہے۔ سیر شمی پر چڑھنے کے بعد ہی ہم منزلِ مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہت سے دنیوی علوم بیل جو دین علوم کے جاننے کے لئے ضروری ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے عربی زبان سے ہیں جو دین علوم کے جاننے کے لئے ضروری ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے عربی زبان سے مرف و نوکو کی ضرورت ہے۔ اب عربی پڑھنا دین نہیں دنیا ہے۔ پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے صرف و نوکو کی ضرورت ہے۔ اب عربی پڑھنا بھی دنیا ہے۔ پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے صرف و نوکو کی ضرورت ہے۔ اب عربی پڑھنا دین نہیں دنیا ہے۔ پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے صرف و نوکو کی ضرورت ہے۔ اب عربی پڑھنا بھی دنیا ہے۔ دین نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے صرف و نوکو کی پڑھنا بھی دنیا ہے۔ دین نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے مرف و نوکو کی پڑھنا بھی دنیا ہے۔ دین نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے عربی قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے مرف و توکو کی ضرورت ہے۔ اب عربی پڑھوں بھوں کو بھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے مرف و توک کی پڑھوں کے دین نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے مقبود کی سمجھنے کے لئے میں کو سمجھنے کے لئے مرف کی کو سمجھنے کے لئے میں کو سمبر کی کو سمجھنے کے لئے میں کو سمبر کو سمبر کی کو سمجھنے کے

کئے علم جغرافیہ کی بھی ضرورت ہے۔جغرافیہ کاپڑھنا بھی دین نہیر کو سمجھنے کے لئے علم ہیئت کا جاننا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔اب علم ہیئت کا پڑھنا بھی دنیا ہے دین نہیں ہے۔ اسی طرح قر آن کریم کو سمجھنے کے لئے کچھ علم سیاست کی بھی ضرورت ۔ سیاست کا جاننا بھی دین نہیں دنیا ہے۔ قر آن کے سمجھنے کے لئے کچھ علم النفس کی بھی ضر ورت ہے۔ علم النفس کا جاننا بھی دین نہیں دنیا ہے۔ اسی طرح کے بیبیوں بلکہ سینکڑوں علوم ہیں جن کا سکھنا دنیوی رنگ رکھتا ہے لیکن قرآن کریم کے سمجھنے کے لئے ان کا جاننا ضروری ہے۔ان کے جاننے کے بغیر قر آن کریم کے معانی اور تفسیر میں غلطی کرنے کا اندیشہ ہے۔ قر آن کریم کے پڑھنے کے لئے سب سے ضروری حروف ابجد کا جاننااور ان کا آپس میں ملانا ہے۔ ان حروف کا پڑھنا بھی دین نہیں دنیاہے کیونکہ اگر حروف کے مخارج سے واقف نہیں تو تلاوت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک انسان قر آن کریم کے الفاظ اور کلمات پڑھنے پر قادر نہیں تووہ ان کے معنوں پر بھی قادر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان صَرف ونحویر قادر نہیں تووہ قر آن کریم کے صحیح معنوں پر بھی قادر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ مندرجہ بالاعلوم میں سے کسی سے بھی بے بہرہ ہے تو پھروہ قر آن کریم کے معارف اور حقائق پر قادر نہیں ہو سکتا۔ تو دنیوی علوم بھی دینی علوم کے لئے ایک حد تک ضروری ہیں۔ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہو تا۔جب دین مکمل نه ہوُاتو آخرت مکمل نه ہو ئی۔ پس جبکه ایک حجموٹاصو فی یاایک حجموٹامولوی جو که دنیا کے ظاہری علوم سے اندھاہے۔اگر اُس کے سامنے کوئی سچا مولوی اور سچاصوفی آ جائے جس کی دونوں قشم کی آئکھیں موجود ہوں یعنی وہ دینی علوم کے علاوہ دنیوی علوم میں بھی دسترس ر کھتاہو تواپیا شخص یقیناً اپنے حریفوں سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہو گااور وہ حملہ کے لحاظ سے اُن سے زیاده محفوظ ہو گا۔

جب بھی بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء آتے ہیں۔ ان کے ذریعہ دینی علوم کے علاوہ دنیوی علوم کی مجھی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور دنیا دار لوگوں میں علوم کے بھیلانے میں ایک بہت بڑا فرق بیہ ہوتا ہے کہ دنیا دار لوگ دنیوی علوم کو دینی علوم پر مقدم کر دیتے ہیں اور ان کی تمام تر توجہ دنیوی علوم کی طرف مرکوز ہوجاتی ہے، دینی علوم سے وہ آعراض کر لیتے ہیں۔

علوم کودینی علوم کے تابع َ دینی علوم کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ و لیاتو آپ کی تمام تر توجه دین کی طرف تھی۔ آپ نے بہت سی دینی کتب لکھیں۔ اِشاعت کی۔اور جہاں تک قر آن کریم کے سمجھنے کاسوال ہے اور قر آن کریم کے حقائق ومعارف لھلنے کاسوال ہے یہ چیزیں باطنی علوم اور تَفَقُّه فِی الدِّیْن سے تعلق رکھتی ہیں۔لیکن ان چیزوں کے پیدا کرنے کے لئے آپ نے مدرسے بھی بنائے۔ پھر آپ نے ایک ہ کیکن آپ میں اور دوسرے دنیا دار لو گوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا دار لو گوں کے نزدیک انگریزی تعلیم مقدم تھی۔لیکن آپ کے نزدیک یہ چیز ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔اصل چیز دین تھی جس کے تابع آپ نے تمام علوم کو کر دیا۔ اِسی اختلاف کونہ سمجھنے کی وجہ سے پیغامیوں کے دلوں میں یہ خیالات پیداہوئے کہ عَوَا مُر النّاس کے خیال کے مطابق مدارس وغیرہ و قائم کرنا اور د نیوی تعلیم کاانظام کرناہی اصل دین ہے۔ چنانچہ ان کا یہ خیال یہاں تک تقویت پکڑ گیا کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ لنگر خانہ بند کر دیا جا یمی رویبیہ جو کنگر خانہ کاخرچ ہے اس ہے کسی جگہ مدرسہ جاری کر دیا جائے۔حضرت مسیح، علیہ الصلوٰۃ و السلام نے فرمایا کہ اچھے بھلے بنے بنائے احمدی باہر سے آتے ہیں اور آ کر میری باتیں سنتے ہیں اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ مَیں ان بنے بنائے احمدیوں کو کچھ خیالی ور توں کے لئے کس طرح قربان کر دوں جن کا پیدا ہونا بھی شکی ہے۔ پیتہ نہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد احمدیت کے لئے کیسے ثابت ہوں۔حضرت مسیحموعود علیہ الصلوٰۃ والسلام. ۔ دینیات کے مدرسے کی اور ایک انگریزی کے مدرسے کی بنیاد قائم فرمائی اور آپ کے زمانہ میں ایک ڈسپنسر ی بھی بن چکی تھی۔ لیکن یہ چیزیں آپ کامقصو دنہ تھیں بلکہ آپ کامقصو د دینی تعلیم پر زور دینا اور الله تعالیٰ کی معرفت اور عر فان تک لو گوں کو پہنچانا تھا۔ ے کو کچھ بھی تقویت حاصل نہیں ہوتی۔خواہ ساری د نیاہی اس مذہر ئے۔ لیکن اگر بہت قلیل تعداد میں بھی سیچے مومن ہوں تو وہ دنیا میں ایک یکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ

چالیس سیح مومن مل جائیں تومَیں دنیا کو فتح کر سکتا ہوں۔<u>2</u>اور مجھے دنیا کے فتح کر بھی شبہ نہیں رہتا۔ لیکن اِس وقت اسی جگہ پر ہی چار ہز ار کے قریب لوگ بیٹھے ہیں جو کہ اس تعداد سے سوحصہ زیادہ ہیں۔لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صرف چالیس سیچے مومن مل جائیں تومَیں دنیا کو فتح کر سکتا ہوں۔اِس کامطلب یہ ہے کہ اِن چار ہز ار میں سے صرف حالیس آد می یعنی ہر سو آد می میں سے ایک کامل مومن ہو تو دنیا فتح ہو سکتی ہے۔ اِس مجلس ہی میں اُس تعداد سے سَو گُنے زیادہ بیٹھے ہیں۔اور اگر بیر ونی جماعتوں کو ملالیا جائے تو وہ اس تعداد سے جو اس مجلس میں موجو دہے تقریباً سو گنے زیادہ ہوں گے۔ کیونکہ اب ہماری جماعت کی تعداد ہندوستان میں ہی چاریا پچ لا کھ کے قریب ہے لیکن ابھی تک جماعت وہ کام نہیں کر سکی جو حالیس کامل مومن کر سکتے ہیں۔ پس سوچو تو سہی کہ تم میں سے کتنے ہیں جو اسلام اور احمدیت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے اپنی تمام توجہ خرچ کرتے ہیں۔ تمہاری بے توجہگی کی وجہ یہی ہے کہ مجھی تم نے اُس ذمہ داری پر سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کیاجو تم پر ڈالی گئی ہے ر سمی طور پر بیعت کرلیناانسان کو کچھ بھی نفع نہیں دیتاجب تک اس کے ساتھ عمل کو شامل نہ کیا جائے۔ اور بعض لوگ ایئے ہیں جو بیہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے احمدیت میں داخل ہو کر خدا تعالی پر بہت بڑااحسان کر دیاہے اور اب وجہ کیاہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی جنت میں داخل نہ کرے۔ حالا نکہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات اور جو نعمتیں ہیں وہ شار ہی نہیں ہو سکتیں۔اگر ایک طرف وہ نعتیں اور انعام رکھے جائیں تواُن کے مقابلہ میں بندے کی خدمتیں بالکل چیج معلوم ہوتی ہیں۔ غالب ایک د نیا دار آد می تھا۔ لیکن بعض د فعہ د نیا دار آد می کے منہ سے بھی حکمت کی بات نکل جاتی ہے۔غالب نے کیا اچھا کہاہے ہے جان دی دی ہوئی اُسی کی تھی حق توبیہ ہے کہ حق ادانہ ہوا<u>3</u>

یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے رستے میں جان بھی دے دی تو پھر بھی ہم نے کو نسی قربانی کی ہے۔ ہمارے پاس سے کیا گیا؟ جان تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی جو اُسے واپس کر دی۔ اور اِس کے علاوہ اُور بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ذمہ قرضہ ہیں۔ ہم نے ان کے عوض اللہ تعالیٰ کو کیا دیا؟ حقیقت بھی یہی ہے کہ کونسی چیز ہے جو انسان اپنے پاس سے قربان کرتا ہے؟ کونسی چیز ہے جو انسان نے خو دبنائی ہے؟ انسان اللہ تعالی کے رہتے میں جو پچھ قربان کرتا ہے وہ سب اللہ تعالی کی عطاہ و تا ہے۔ اور انسان جب جان دیتا ہے تواس کی بہت سی چیزیں دنیا میں باقی رہ جاتی ہیں جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کی ہو تیں۔ میر سے خیال میں کوئی انسان ایسا نہیں جو ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے رہتے میں قربان کر جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رہتے میں قربان کر جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رہتے میں قربان کر جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رہتے میں جانیں جان کی بیویاں اور پیچے باقی ہوتا ہے جس سے اُن کی بیویاں اور پیچ گزارہ کرتے ہیں۔ اورا گربیوی بیچ بھی قربان کر جائے ہیں تو چیے رشتہ دار ہوتے ہیں جو اُن کے مال ودولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور الی مثالیں کہ جان دیتے وقت ان کی کوئی چیز باقی نہ ہو بہت کم ہیں بلکہ چند ہیں۔

صحابہ ٹیس سے شہید ہونے والوں میں سے حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت حمز اللہ اللہ علیہ کے جنہوں نے جان کی قربانی کی اور چھچے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ لیکن ایک چیز پھر بھی باقی رہ گئی اور وہ چیز الیمی تھی جونہ مٹنے والی تھی۔ وہ ان کی نیک نامی اور نیک شہرت ہے۔ بے شک حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت حمز اللہ تعالی کے رہے میں قربان کر دیا۔ لیکن وہ عزت اور وہ نیک نام اور وہ دعائمیں جوان کو عالم اسلام سے ملتی ہیں وہ باقی ہیں اور ان چیز وں کے مقابلہ میں ان کی قربانیوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی سچا مسلمان ایسا نہیں جو عثمان بن مظعون کے واقعات کو پڑھ کر دعا کئے بغیر آگے گزرے۔ یہ کتنا بہائے اور کوئی سچا مسلمان ایسا نہیں جو ان واقعات کو پڑھ کر دعا کئے بغیر آگے گزرے۔ یہ کتنا بہائے اور کوئی سچا مسلمان ایسا نہیں جو ان واقعات کو پڑھ کر دعا کئے بغیر آگے گزرے۔ یہ کتنا بہائے اور کوئی سچا مسلمان ایسا نہیں جو قوہ کر وڑوں کر وڑ کی جائیداد ہز اروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی ہو گی۔ لیکن جتنی دعائیں عثمان بن مظعون کے لئے کی جاتی ہیں اگر آج مسلمانوں کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ عثمان کو کیا پچھ ملاہے تو وہ کر وڑوں کروڑ کی جائیدادیں اسلام کے لئے قربان کر دیں۔ انسان اولاد کس لئے مائلات ہے؟ اس کا نام دنیا میں باقی رہے۔ لیکن کتنے انسان اولاد کس لئے مائلات ہے؟ اس کا نام دنیا میں باقی رہے۔ لیکن کتنے انسان اولاد کس لئے مائلادوں کی وجہ سے باقی ہیں۔ ہز ار سال میں اربوں ارب بلکہ لوگ ہیں جن کے نام ان کی اولادوں کی وجہ سے باقی ہیں۔ ہز ار سال میں اربوں ارب بلکہ لوگ ہیں جن کے نام ان کی اولادوں کی وجہ سے باقی ہیں۔ ہز ار سال میں اربوں ارب بلکہ لوگ ہیں۔ جن کے نام ان کی اولادوں کی وجہ سے باقی ہیں۔ ہز ار سال میں اربوں ارب بلکہ لوگ کے نام ان کی اولادوں کی وجہ سے باقی ہیں۔ ہز ار سال میں اربوں ارب بلکہ لوگ کی اس کو اور کور کی وجہ سے باقی ہیں۔ ہز ار سال میں اربوں ارب بلکہ کی کور کی کور

\_اِس زمانه میں ہی دنیا کی آبادی دوار کھرے دنیا گزر چکی ہے۔ لیکن ان میں سے صرف دو چار سوایسے افراد ہوں گے جن کے نام اب تک ان کی اولا دوں کی وجہ سے باقی ہیں اور باقی سب لوگ ایسے ہیں جن ہے کوئی انسان واقف نہیں۔ ایک ہز ار سال کا عرصہ توبہت لمباعر صہ ہے۔ میں کے موقع پر بعض لو گوں سے ان کے پر دادوں کے نام پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہتہ نہیں کہ ان کانام کیا تھا۔ لیکن عثالؓ نے رسول کریم مثالِثْنِیْم کی اتباع میں جو قربانی کی وہ آج تک ان کانام زندہ کئے ہوئے ہے۔اگر عثالیؓ رسول کریم مَثَّلَ فَلَیْمٌ پر ایمان نہ لاتے۔ تو آج کسی کوان کے نام سے بھی واقفیت نہ ہوتی لیکن آپ نے اسلام کے زندہ کرنے کے لئے رشتہ دار، وطن چھوڑے اور آخر رسول کریم مَنَاتَیْکِتُم کے پہلومیں شہادت یا کی۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے آج تک آپ کانام زندہ رکھاہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں فناہو تاہے وہی زندگی یا تاہے۔ ذراغور تو کرو کہ بندہ جو قربانی کر تاہے اس کے بدلے میں جوانعامات اور فضل اس پر نازل ہوتے ہیں۔ان کا اور اس قربانی کا آپس میں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قربانی سے گھبر انااس بات کی واضح علامت ہے کہ ایسا شخص کمزوری ایمان کا شکار ہے اور اسے اللّٰہ تعالٰی کے وعدوں پریقین نہیں۔اگریقین ہو تا تووہ بخل سے کام نہ لیتا۔ اصل بات پیہے کہ انسان ان قربانیوں کے بدلے میں بہت جلد مادی نفع چاہتا ہے اور روحانی طور پر اسے جو کچھ ملتا ہے اس کی نظر اس فیتی چیز کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہ جلد گھبر اجا تاہے کہ میری قربانیوں کا بدلہ مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ اس زمانہ میں قربانیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کو منتخب کیا ہے۔ ہماری جماعت کی تعداد اِس وقت چار پانچ لا کھ کے قریب ہے۔ اگر سب احمد یوں میں قربانی کی روح پیدا ہو جائے اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے توتم دیکھو کہ کس طرح بہت تھوڑے عرصہ میں دنیا تہہ و بالا ہو جائے اور دنیامیں احمدیت کارُعب قائم ہو جائے۔ مَیں نے جماعت کوبار بار توجہ دلائی ہے کہ کم سے کم ہر ایک احمدی اینے اوپر بیہ فرض کر لے کہ وہ سال میں ایک احمدی ضرور بنائے گا۔ لیکن اِس کی طرف بہت کم لو گوں نے توجہ کی کرو کہ اگر ہر ایک احمدی اپنے اِس فرض کو ادا کرے اور سال میں ایک

سے عاجز آ جائے گی۔ مَیں نے بار بار مختلف مواقع پر اس تحریک کی ا جماعت کو توجہ دلائی لیکن تم میں سے اکثر لو گوں نے ایک کان سے سُنااور نکال دیا۔ جیسے چکنا گھڑ اہو تاہے کہ اس پریانی کوئی اثر نہیں کر تااِسی طرح میری تحریک بھی ان پر کوئی اثرنہ کر سکی۔ انہوں نے میری تحریک کو شااور اُٹھ کر گھر وں کو چلے گئے۔ کتناافسوس کا مقام ہے کہ تمہارایہ اپنافرض تھا کہ تم تبلیغ کرتے لیکن تم نے اس اہم فریضہ کو فراموش کر دیا اور مَیں تمہیں بار بار یاد دہانی کر اتا ہوں لیکن تم پھر بھی اسے بھلانے کی کوشش کرتے ہو۔ پیہ حالت اچھی نہیں۔ آخر تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے جس پر تم خوش ہورہے ہو۔ اور تمہارے دل کس بات پر مطمئن ہیں تامَیں بھی اُسے سمجھ سکوں۔ آخر صحابہؓ نے کونسا جرم کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے انہیں اس وفت تک کامیاب نہیں کیا جب تک انہوں نے اپنی جان، مال اور عزت خدا تعالیٰ کے رہتے میں قربان نہیں کر دیئے۔ کیا خدا تعالیٰ سے تمہاری رشتہ داری ہے وہ یاوجو د تمہارے بخل کے تمہاری منتیں کرے گا کہ میر ی جنت میں ضرور داخل ہو جاؤ؟ اور الله تعالیٰ کے فرشتے تمہارے استقبال کے لئے دوڑے چلے آتے ہوں؟ تمہاری یقیناً خطرہ سے خالی نہیں۔ تہہیں اینے نفس کے متعلق فکر کرنی چاہئے۔ مَیں سمجھتا ہوں کہ تمہاری حالت تو دوسرے لو گوں سے بھی بدتر ہے۔ جو احمدیت میں داخل نہیں ہوئے اُن کو تو نور نظر بھی نہیں آیا۔ تم نے نور دیکھالیکن اس کی قدر نہ کی۔ انہوں نے جو کچھ کمایاوہ اینے نفس پر خرچ کر لیالیکن تم نے اد ھوری قربانی کی۔ تتہبیں نہ خداہی ملااور نہ د نیاہی ملی۔اللہ تعالیٰ اد ھوری قربانیوں سے راضی نہیں ہو تا۔ اس کے نضلوں کو جذب کرنے کے ۔ ہے کہ انسان ہر رنگ میں قربانی کرنے سے در لیخ نہ کرے۔ مُیں نے کُتنی دفعہ تمہیں کہاہے کہ آگے آؤاور اپنی زند گیاں خدمتِ دین کے لئے وقف کرو۔لیکن تم میں. پیچھے کھینجا۔ کتنے آدمی ہیں جو آگے آئے؟ لا کھوں کی جماعت میں سے چند سو آدمیو آپ کو پیش کرنا۔ جماعت کے لئے باعث ِ فخر نہیں ہو سکتا۔ پھر مَیں نے یہ تحریک کی تھی کہ کے لو گوں کو چاہئے کہ وہ سال میں سے ایک مہینہ تبلیغ کے لئے وقف

ں کا یہ دعویٰ ہو تاہے کہ وہ سلسلہ کی خدم لئے قادیان آئے ہیں۔ مَیں نے کہا تھا کہ ایسے تمام لو گوں کوچاہئے کہ وہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیں اور بیھیے رہ کر اپنے عمل سے اپنے ایمان پر منافقت کی مہر ثبت نہیں کرنی چاہئے۔ کیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتاہے کہ چودہ ہزار کی آبادی میں سے صرف نوّے آدمیوں نے اپنے آپ کواس کام کے لئے پیش کیا۔اس میں شبہ نہیں کہ چودہ ہزار میں ہے۔ عور تیں ہوں گی اور پھر ہاقی سات ہز ار مر دوں میں سے بھی ساڑھے تین ہز ار کے قریب. اور بوڑھے ہوں گے جن کو نکالنایڑے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جواپنی مجبوریوں کی وجبہ ہے اس تحریک میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ بہر حال اڑھائی ہزار مرد قادیان میں ایسے ہیں جو اس تحریک میں حصہ لے سکتے ہیں۔اور اگر گر دونواح کے احمدیوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو بیہ تعداد ساڑھے تین ہز ارتک پہنچ جاتی ہے۔اگر واقع میں انسان کے اندر تقویٰ ہو اور اس کے اندر بیہ عزم ہو کہ مَیں اسلام کے غلبہ کے لئے ہر وقت کوشاں رہوں گاتوا یک مہیبنہ کاوقف کرنا کونسی مشکل بات ہے۔ مگرتم میں سے بُہتوں نے سنااور سن کر پیٹھ پھیر کر چلے گئے او راُن کی اِ تنی ہمت نہ پڑی کہ ساری عمر نہیں، دس پندرہ سال نہیں، ایک سال نہیں بلکہ بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ بھی وقف کر دیں۔ کیاایسے لو گوں کواپنی عاقبت کا ذرا بھی فکر ہے؟ لیاوہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات کو مر جاتے تو اللّٰہ تعالٰی کے فرشتے ان کے استقبال کے لئے آتے اور انبیاء ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہ آپ مہربانی فرما کر جنت میں تشریف لے چلیں؟ایسے لوگ سخت فریب خور دہ ہیں۔جو شخص سال میں سے ایک مہینہ بھی خد اتعالیٰ کے لئے قربان کرنے کو تیار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کس طرح امید وار ہو سکتا ہے۔جو فرض اُن کے ذمہ تھاوہ پورانہیں ہوا توانعام کس بات کا؟انعام تو خدمت بجالانے کے بعد ملا کرتا ہے۔ کئی د فعہ سلسلہ کی طرف سے مختلف مالی مطالبے پیش ہوئے ہیں لیکن سوائے تھوڑے سے لو گوں کے ماقی لوگ بدستور خاموش ہیں۔انسان مالی لحاظ سے اُسی وقت اللّٰہ تع سامنے سر خروہو سکتاہے جب یا تواُس نے اِس قدر مالی قربانیاں کی ہوں کہ جس کے بعد وہ کہہ میں کنگال ہو گیاہوں اور اپ مجھ میں حصہ لینے کی توفیق نہیں۔ پاپھر وہ ہر

قربانیوں کی جتنی آوازیں مَیں نے سُنیں اُن سب میں اپنی تو فیق کے مطابق حصہ لیا۔ اِس نہیں کہ جماعت میں ہز اروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مالی قربانیاں دیکھ کر ہے کیکن وہ ہز اروں ہی ہیں جو ہر قربانی کے وقت اور ہر مطالبہ کے وقت آگے آ. لا کھوں چُپ کر کے کیھسک جاتے ہیں۔ جب مَیں کوئی آواز اٹھا تا ہوں تو وہ ہز اروں پھر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ لیجئے ہم حاضر ہیں۔لیکن وہ لاکھوں جو پیچھے ہیں ان کی مہر سکوت نہیں ٹوٹتی۔ وہ دیکے ہوئے ایک طرف بیٹھے رہتے ہیں۔ تبھی مَیں اُن کو اُن ہز اروں لو گوں کا نمونہ بیش کر کے ترغیب دلاتا ہوں اور تبھی مَیں ان کو قربانیوں سے پیچھے رہنے والوں کے عبرتناک انجام سناکرتر ہیب سے کام لیتاہوں۔لیکن پھر بھی وہ پیچیے ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہز اروں پھر آگے آ جاتے ہیں۔ کتناصاف فرق نظر آ تاہے ادنیٰ ایمان میں اور اعلٰی ایمان میں۔جولوگ اپنے آپ کو قربانیوں کے لئے پیش کرتے ہیںاللّٰہ تعالیٰ ان کواپنے قریب تاجاتاہےاوران کامزید قربانیوں کے لئے تیار رہنابتا تاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قریب کر رہاہے۔ ور نہ پہلی قربانی کے بعدان کے دل میں خیال آتا کہ ہم قربانی کر چکے اب دوسروں کی باری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ تو یوراہو کر ہی رہے گالیکن ساتھ ہی ان کمزور ایمان والوں کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تویہ زنگ بڑھتا جائے گا اور آخر وہ آ تکھوں اور کانوں سے محروم ہو جائیں گے۔ مجھے ان لو گوں کی کمزوریوں کا بہت فکر ہے۔ مگر مَیں کیا کروں۔ کوئی مشفق باپ بہ پیند نہیں کر تا کہ اس کی اولا د اند ھی، بہری ہو۔ اور کوئی امام یہ پیند نہیں کرتا کہ اس کی جماعت کے پچھ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہو کر خد اتعالیٰ امنے جائیں۔ ہم نے توساری دنیا کے دلوں کو تبدیل کرناہے اور اُنہیں بحر ظلمات سے نکالنا پھر ہم کس طرح بیہ بر داشت کر سکتے ہیں کہ ہماری جماعت کا ایک حصہ نابینا، بہرا اور نگا ہو جائے۔ مگریہ کام ایساہے کہ صرف میری کوشش سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاری اپنی کو شش کا بہت حد تک د خل ہے۔اگر تم لوگ خو داپنی اصلاح کاعزم کر لو تو پھریہ کام جاتا ہے۔لیکن بغیر تمہاری کوشش کے میں تمہارے دلوں کو کس طرح

کی ضرور تول کا تههیں علم نہیں دیا۔ مجھے علم دیا ہے۔ اور ان مار توجہ دلا تار ہتا ہوں مگر تمہارے نفس کی اصلاح اور نفس اختیارتم کو دیا ہے۔ وہ مجھے نہیں دیا۔ نفس کی یا کیزگی کے رستے بتانامیر اکام ہے لیکن ان پر جانا اور ان پر قائم رہنا تمہارا کام ہے۔ جب تک بیہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو جاتیں اُس وقتا يا يي كامنه نهيں دېچه سكتے بلكه خو شي كامنه نهيں دېچه سكتے ـ كاميابي تومقد ِ جلد ہو یا بدیر۔ لیکن تم کوخوشی نہ ہو گی کیونکہ تم سارے کے سارے اس گے۔ کیونکہ بعض لوگ کمزوریوں کی وجہ سے رستہ میں گر جائیں گے۔خوشی ِلِ مقصود پر پہنچ جائے اور رستہ میں کو سے زیادہ عبادات، زیادہ سے زیادہ اَذ کار، زیادہ۔ عاؤ۔ اب بے شک وہ زمانہ نہیں کہ دین کے خادموں کے تلواروں سے سر قلم کئے حائیں اں وقف کرنے کا اب بھی دروازہ کھلا ہے۔ جو لوگ تمام زند گی وقف نہ کر ہوں وہ عمر کا کچھ حصہ و قف کر دیں۔اور جواس کی بھی تو فیق نہ رکھتے ہوں وہ کم سے کم سال میں ضرور وقف کریں۔ کیونکہ بغیرالیی قربانیوں کے تم خدا تعا نہیں کر سکتے۔ اتنی سہولتوں کے بعد جو شخص پیچیے ہٹما ہے وہ اپنے عمل سے خود اپنے دا ہے۔اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگانے کے معاملہ میں بندے کے فعل کے ہ خود کمزوری د کھا کر اور نیکی سے بُعد اختیار کر کے خدا تعالیٰ سے کہتا۔ قابل ہو گیاہوں کہ میرے دل پر مہر لگائی جائے تواللّٰہ تعالٰی دل پر مہر لگادیتاہے لئے منسوب کیاہے کہ لو گوں کو بیر معلوم ہو جا. تخص اس مہر کو توڑ نہیں سکے گا۔ پس بندے خو د اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ تا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمام دنیا کو ہدایت پر جمع ہدایت دیناہے، گمر اہ کرناہماراکام نہیں۔ پس اپنے اندر

نظبات محمود اصلاح کرواور قربانیوں کے لئے تیار ہوجائے۔اگراب بھی تم اپنے اندر تبدیلی پیدانہ کروگ تووہ و نگا۔'' زنگ اَور بھی ہڑھ جائے گااور اُس کا دور کرنا تبدارے اختیارے باہر ہوجائے گا۔'' 1: البقرة: 202 راکتوبر 1946ء) 2: ملفوظات جلد 342 مند محملوعہ لاہور 2004ء 3: دیوانِ غالب صفحہ 50۔ تدوین میاں مختار احمد کھٹانہ۔ مطبوعہ لاہور 2004ء